

حضرت انسن سے وابت سے کہ میول الله سے فرمایا تم میں سے کوئی مؤمن نہیں هوسکتا بربان تک که میں اسانس کے والدانس کی اولانہ اور تمام لوگوں سے غربز نہ هوجاؤن



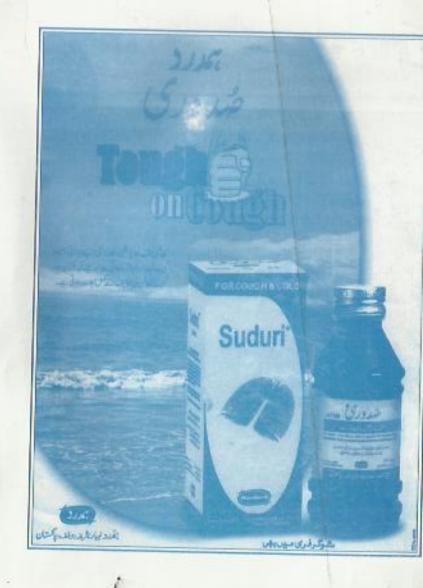

ع بي جي أرد و نعتون کا اورد مرجود ي مرجود ي مرجود ي مرجود ي مركور ي مرجود ي م

راجار شيخمو

مرحوم ومغفور پچاجان حکیم را جا محمدا قبال کامل کشفتوں کشفتوں سےنام

#### آبوتاب

|   | خورشید و ماه و نجم کا صح و سا طلوع               | -1  |
|---|--------------------------------------------------|-----|
|   | ے رحمیت رسول خدا علی کا سدا طلوع                 |     |
|   | یے نعب نی شک بیری ریاضت ہو گئی سیری              | -2  |
|   | بفضل کبریا آواز مدست جو حتی سیدهی                |     |
|   | آخ ہے نعت کوئے تی فی فاڑہ المرام                 | -3  |
|   | دراص بندہ ہے تو دی فائذ الرام                    |     |
|   | گر سے چلنے پہ بھی محمود بکارا ''لبیک''           | -4  |
| 8 | م کے طیبہ میں کہا اس نے دوبارہ "لیک"             |     |
|   | وو جو اک میم ہے تا ہے اورج فلک                   | -5  |
|   | اس کی اگلیم ہے تا ہے اوچ فلک                     |     |
|   | بيان دري آة على بين رياضت كا جو مظير جول         | -6  |
|   | مینے کا ہوں بلبل بائے قطرت کا کیوڑ ہوں           |     |
|   | قلم پر جس کے ہے سرکار عظیمہ کی مدحت کا سامیہ بھی | -7  |
|   | ای کے بر پہ رہتا ہے سدا فعرت کا سابیہ مجی        |     |
|   | ب کے محن ہی ہے کا رہ بھی                         | -8  |
|   | ان کا خالق مجی آپ مرور 🕮 مجی                     |     |
|   | طیب یں ہو بیرا خواہاں تابیش ارداع مجی            | -9  |
|   | بھے یہ ہوں قرائے احمال کایش ارواج کجی            |     |
|   | ہوں ریٹاں حال خاصا آج کھر                        | -10 |

您

57

21

19

33- آتا على عظتوں كا ب قرآن يى بيان وہ واسط ہیں بندہ و رحمال کے درمیاں 34- مركار ﷺ! واقعات كا غنے ہوئے بيال انبانیت کو آ ری بی جسے جیکاں 35- خالق و مالک کے بین مجوب ﷺ اس کے ترجمان ب نثال ذات خدا کا ان سے ظاہر ہے نثال 00 کب تلک مرکار ﷺ؛ ہم سے لوگ رہے فوش گماں اب تو ہے ماہوسیوں کی زد میں اینا گلتاں 40 ساتھ جب ویت ہے میری طبع کی موزونیت موجمتی ہے نعب آقا ﷺ کی مجھے آفایت 04 38- طیبہ خدا کے شہر کڑم سے کم نہیں یال نی عظم کا دمرم ہے کم لیس 09 عبد برکار علی ہے ، جی فض نے بر رکھ دیا کویا اس نے پارگاہ رب میں محضر رکھ دیا 40 مين کيا تاکل نہ اس میں بھی ہے ہو گا تاش 44 عاصي هم ويبر عظم مول لو شيداے جاز یوں سائی ہے مرے قلب میں ویائے جاز YP" 42 میر طیب ک طفیل ہے تمناے جاز طرح بری بینی بے تمنائے MA 43 کے رکھے ہیں گرون میں جو آتا ﷺ کی خلافی کے رے مال وہ ترکار اللہ کی وات گرای کے 44

22- اک فقع حر علی و محر الان و مردم این على مجمعًا مول بدايد للام و مخروم يل 23- تكار چير 😅 ك ك ب مردك 34.3 خوشبو تو ربی کافندی 5/11 A 24 دیے کی پائیں نشائیں معطر محتاكس مكوايب 25- ارا کی دات دب کے دیاد کے محبوب عظی ہے تھیں خالق کے پیار کے مواہب 26- دای سرکار علی ایل اشعار کی آید افکار کی ویا یس ہے معیاد کی آلمہ گنید کا نظارہ ہے نظاروں کا ویجرو 28- اقبیت سرکار ﷺ نے اس کی بتائی ۔ اس کیے میرے ول میں منت هم رب الی اس لي 10 29- جو بان لے گی بیبر عظی کا واسط قدرت کرے گی حثر کا آمان مرحلہ قدرت 30- فدا مجر دے اگر بیری گزارٹی کو تاک سے تو رمت مسطی ﷺ ک جھ یہ اڑے کی قار کے ۴À 31- "تاب قرين" ہے بوء كر ب قريل اور كولى؟ قرب خالق میں موا أن ﷺ ك نييں اور كوكى مصلق علی کی درود مام محک ک ب پ ان کے لیے سام

صَيِّ ( الْمُؤْرِدُ وَ الْمُؤْرِدُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّالِي اللَّالِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّالِيلُولِي اللَّهِ اللَّالِيل

خُورشید و ماه و مجمّ کا صبح و مسا طلوع ے رحمت رسول خدا (صرفظی) کا سدا طلوع عظمت صبيب خالق عالم (سنطيع) كي قدمول کو چُوم کر شه خاور ہُوا طیبہ کی صبح نے یہ دکھایا ہے معجزہ اُلطاف کے اُفق یہ ہُوا راعتنا طلوع شهر صبيب رت جہال (سرائے) ميں گلے رملی تو کر گئی قضا بھی حروف بقا طلوع جب بھی خیال طیبہ اقدس میں بند ہو ہوتا ہے میری آنکھ یہ گنبد برا طلوع سر خم ہُوا جو تھنے آتا (سی اُن کی کو دکھ کر مہتاب النفات نبی (موافظ) نے رکیا طلوع آ قا ( النظافی کے نام لیوا کے ول سے بھوا کرے ماهِ وفا و كوكب رصدُق و صفا طلوع محود میرے ذائن یا میرے حضور (سطیف) کا ب آفتاب لطف و عنایات کا طلوع \*\*\*

44- جنتا وكعائي 5T = 120 کے کے ایا کا افتیار فاق 45۔ ہوتی دیکھی ٹیں 37 کھٹ کی مجت کو کلست کیے دے یائے گا ایٹیں عقیت کو شکست 46۔ ''صلی علی'' ہے جب مجی چلی تاعدے کی بات اللہ کے کرم یکن اعلی قامدے کی بات 8 48 J. W. 8 A. E. 3 G. U. 316 P. -47 اہے بربخوں کی فاطر ہوں دعاکیں کاب کو 48۔ جو معرفت ذات کا آب آباب ب ور مصطفی علی کی بات کا لب لب ب حضور یاک ﷺ تھے ثان جمال جان جمال اس ایک ذات پی آیا سٹ جہان جال الررے کی جیری نعت کے فن میں تام عمر 51 کے اور کر جو سیماں بنا گا وه این جذب دل کو جوال دکھائے گا 52- جرم است سے کہ ہو یاتا نہ کوئی کھی معاف یہ ہر اک فلطی دیری مرکار عظی کے کر دی معاف - 1× ایر ایر ایر ای انگانی کے اسکانی کے ب ہے ہے روب ان کا رب کی قدروالی کے سب

## مَنْ الْ الْمُؤْرِدُ وَالْمُوالِينَ الْمُ

آ يْر ب نعت كوك نبي (السين ) فَائِدُ الْمُوَام دراصل بندہ ہے تو وہی فائِـرُالْمَرُام اس نے ساب رحمت آقا (سرا اللہ) کو جا رابیا ے میرے آنسوؤں کی جغری فائز الموام وفنِ بقیعِ غرقدِ طیبہ کے واسطے يو كى وعائے نيم شي فائوالموام فضل خدا سے چل بڑا شہر حضور (ملطیف) کو پیج وہاں تو ہو گیا رجی فائنزالمرام جس نے عمل حضور (صلی کے احکام یر کیا بستى وبى تو ايك بهوكى فسائسزالمسرام عُرت زوہ بھی کت نبی (سلطے) سے ہے کامیاب وے کر ہے راہ رب میں غنی فائزالموام اُساءِ مصطفیٰ (صرافیہ) جو منے سر بخم ہوئی یوں ہو گئی ہے میری خُودی فائزالموام محود جر هير حبيب غَفُور (ساطيني) ميں الله چکیدہ کی ہے تی فسائسز المسرام

#### مَنْ فَيْ الْحَالِينَ فِي الْمِنْ الْحِينَ فِي الْمِنْ الْحِينَ فِي الْمِنْ الْحِينَ فِي الْمِنْ الْحِينَ الْمِ

یے نعت نبی (مرابع) میری ریاضت ہو گئی سیدهی بفضل کبریا آواز مدحت ہو گئی سیدھی مدینے تک چہنجنے کی جو صورت ہو گئی سیدھی ساحت ہو گئی انچھی' مسافت ہو گئی سیرھی هب معراج شكل قربت خلّاق عالم مين پیمبر (سران ایش) کے لیے خلوت بھی جلوت ہوگئی سیدھی ورود یاک سرکار دو عالم (سن کا جو عال تھا پذیرانی کو اُس بندے کی جنت ہو گئی سیرھی نظر جو قُبّه و مینارِ حفزت (سلطیفی) پر بڑی میری بصيرت ہو گئی وافر' بصارت ہو گئی سيدهي کہی جو منقبت اصحاب و اہلِ بیت کی کمیں نے مری سرکار ہر عالم (من اللہ) سے نسبت ہوگئ سیدھی مرے آتا (منطع)! توجهٔ ملک یا کتان کی جانب بھی ہم کاش سُن یا کین سیاست ہو گئی سیدھی بہت نقدیر نے غج دیے محمود پہلے تو كين يهنيا شهر آقا (صلط اله) مين تو قسمت مو كن سيدهي  $\Delta \Delta \Delta \Delta \Delta \Delta$ 

وہ جو اک میم ہے تا بہ اوچ اس کی اقلیم ہے تا بہ اوج ميرے آتا (سرائے) جو مجوب رحمان ان کی تکریم ہے تا یہ اورج شب جو پیمبر (سی کی عظمت ملی کی نقدیم ہے تا بہ اورج فلک سرکار (سرنظی) تو تھی بہت دور تک غنہیم ہے تا بہ اوچ فلک يُرْخُ كِ آكِ آقا (سافي) كى تھيں مزليں اپنی تفویم ہے تا بہ اورج فلک عرش پر اصل تعظیم سرکار (مرابط) ہے کسن تجسیم ہے تا ہر اورج فلک لامکال تک بھی ہے ان کی تحکیم میں ماه دو شم ہے تا ہہ اوح فلك ہے دُنک تک علم ان کی مخصیص کا である。 ななななな جس کی

مَنْ الْحَالِيَةِ وَالْمِرْقِ لَمِي

گر سے چلنے یہ بھی محمود ایکارا "لَبَیْک" جا کے طیبہ میں کہا اُس نے دوبارہ لیسک هب ديجور بيل لے لول گا جو اسم آقا (سالطيك) کیوں کے گا نہ جھے سانجھ سورا لبیک حکم سرکار بہیں جاہ (سر اللہ) کو بڑھ کر من کر سر کا نیہوڑانا بھی گویا ہُوا کہنا لبیک نام سرکار (سرنظی یه جال دینے کی بابت س کر كيول نه كه أشح كا بر دانا و بينا "لبيك" یہ سمجھ لئے ہے ترا داخلِ جنّت ہونا لب کهنا سُوئے طبیبہ و بطی لبیک ہتھیلی پہ لیے دار کو چل پڑتا ہے حکم سرکار (سطی پی کبتا مُوا شیدا لبیک قعر دریا میں جو آقا (سر اللہ) کو کیارا کیں نے راس ب في الفور لكار أشَّما كناره لبيك خُوشِنوُدي خلاق دو عالم تضهرا شهر سرور (سافظی) میں بھی محمود کا کہنا ''کلینکٹ'' \*\*\*

r

W

4

4

# مَنْ إِنْ إِنْ إِنْ الْحِيْدِ مِنْ الْحِيْدِ الْعِيْدِ ا

قلم پرجس کے ہے سرکار (سربطانیم) کی مدحت کا ساہ بھی أی کے سرید رہتا ہے سدا نفرت کا سایہ بھی ورودِ یاک سرور (سلطی سے شناسا ہونٹ ہونے بر كرم رب كا بهى پايا رحمت حضرت (منطق) كاسايه بمي جو ممکن ہو تو رجن و رائس سے افلاک سے بوچھو نظر آیا رسول الله (مطلط) کی قامت کا سایہ بھی؟ سرّت ہو جو حاصل مدح سرکار معظم (سری کا اتو پھر نزدیک آ سکتا نہیں کُلفت کا ساپہ بھی ور سرکار والا (سلط ) سے اگر مکوا ملا تھے کو نو کیول ہو گا نہ بھے یر دولت و ثروت کا ساہ بھی وہ راضی ہے خدا سے اس سے راضی مالک گل ہے یرا جن جخص بر سرکار (سرایطیم) کی شحبت کا سامیہ بھی نہ پایا جس نے کت سرور عالم (منطقی) سے پچھ حصتہ قریب اُس کے نہ آیا خوبی قسمت کا سایہ بھی

مَنْ إِنْ فَيْرِي الْمِنْ فِي مِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْ

بیان مدح آتا (سر ایش) میں ریاضت کا جومظہر بھون مدینے کا ہوں ملکن باغ فطرت کا کبوتر ہوں ہُوں غوّاصِ بحورِ عقل عکمت کا سنخنور ہوں حبيب خالق عالم (مناطيع) كي الفت كا جو جوہر ہول اگر ہو جاؤں هفظ حرمتِ سرکار (سلطی) میں قرباں لو چھر کہ یاؤں گا' کیں بحرِ غیرت کا شناور ہوں اگر محنت کشول کے ہاتھ چھوؤل اینے ہونٹول سے تو عامل سرور عالم (صرف کی) کی شنت کا برابر ہوں کہاں عظمت نبی (منطق کھی) کی اور کہاں کم علم مجھ ایسا میں اُن کے ذکر میں افلاک حیرت کا اک اختر ہوں میں اُن کا اُمتی کہلا کے بھی احکام یر ان کے عمل کرتا نہیں تو فرد ماس ملت کا کیونکر ہول تنتبع میں جنابِ محینؓ و اقبالؓ و جائ کے خوشا قسمت کہ میں بھی مدحت حضرت کا خوگر ہوں خدا کے فضل ہے محمود اور آقا (سر النظیم) کی رحمت سے پنجا ہوں مدینے میں کہ قسمت کا سکندر ہوں 

صَنَّىٰ الْحَالِيَةِ مِنْ الْمِنْ الْحِيدَ الْمِنْ الْحِيدَ الْمِنْ الْحِيدُ الْمِنْ الْحِيدُ الْمِنْ الْمِنْ

سب کے مخین بھی' سب کے یاؤر بھی ان کا خارق بھی' آپ سرور (سرمیلییہ) مجھی ريكھے گنبد كا تؤ جو منظر بھى حاگ اُٹھے کا ترا مُقدّر بھی اِن یہ آئے قدم پیمبر (سرط کھا) کے يول منوّر بين ماه و اختر بهي میرے آقا (سط ) عبیب خالق کے نور ہیں' نور رب کے مظہر بھی کیا بڑا ای سے معجزہ ہوتا کلمہ پڑھنے لگے تھے کئر بھی زلالے تک کو روک دیتی ہے صاحب اختیار کھوکر بھی شہر سرکار (سالطے) سے گزرتے ہوئے بن گئی ہے شیم صرصر بھی فضلے کچھ نہ کچھ تو بدلیں گے و کھ کر مصطفی (صطفی) کے نتور بھی

جے بخشا ہے کسن اعتدال آتا و مولا (منابقی ) نے یڑے گا اس پر کب اسراف کا جست کا سامیہ بھی أسى نے جان دى ناموس سرور (صرفظ على) كے تحفظ ميں وہ جس کی زندگی پر بڑ گیا غیرب کا ساہ بھی ندکی جی جر کے جس نے مدحت سرکار برعالم (سی ا رہے گا لازماً اس مخص یر شامت کا سابیہ بھی بُصِيرِيٌ کي طرح بيار جم جيے بھي يا ليس كے ردائے مصطفیٰ (صرابطی ) کی شکل میں بطعت کا سامی بھی نہیں ہے عام ووری ہی فقط ویں کے شعار سے ہے یا کتان پرسرکار (سرمانگی) اب دہشت کا سابہ بھی مسرت آشنا محمود ہے مدح پیمبر (سی ) ہے مہیں راس پر بڑا ہے نعت سے غفلت کا سابہ بھی

کیں یادِ مدینہ میں نِ خود رفت ہُوا ہُوں مہجوری میں بیہ شدّت جذبات تو دیکھو خہد ملائشہ منى في في المالي المالي

طيب ميں ہو ميرا خوابان قابضِ ارواح بھی مجھے یہ یوں فرمائے احسال قابض ارواح مجھی مو بھی شہر صبیب خالقِ کونین (سراھے) میں ميرى جانب كرم جولال قابض ارواح بهى جب خدائے پاک اور سرکار (صفی) کا ہوتا ہے علم تب بجا لاتا ہے فرماں قابض ارواح بھی ہوں تمنّائی بقیع پاک میں آرام کا ہے تمثاً کا نگہاں قابضِ ارواح بھی تھم وفن شہر آتا (سر اللہ) کا مجھے دے گا خدا اک ہے اِس خواہش کا عنواں قابض ارواح بھی جب بقید زندگی آتا ہوں طیبہ میں نظر و کیے کر ہوتا ہے جیرال قابض ارواح بھی خواہشِ تدفینِ شہر نور کے احساس سے كين بھى ہوں مسرور خندال تابض ارواح بھى دور اب تک ہے بقیع یاک بھی محود سے اور ہے اس سے گریزاں قابض ارواح بھی \*\*\*

ول میں رکھ کر مدینے کی خواہش کعبے کے کاٹا دیے اک نگاہ مرور (سی اللہ) صاف وہ ''زَرِیشم'' کبی ہے ''ابٹنکو'' کبھی بحل يه يهم عطا بو برور (الله الله على) ال المراقطية) الربع نبى (سانطية) الربع به المختور بع غاطی که رکھتا تو ہے ہما کا آتا (سرائے) کا ہر کبور بى كا در پر بلا تو ہو کسی تنقیص کر موگا اگلے جہان بين طیب ہی آب 44444

#### مَنَىٰ إِنْ فَيَرِي الْمِنْ لِمِي الْمِنْ الْمِي الْمِنْ الْمِي الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِن

ہے سُنّتِ حبیب خدا (صلط ) درس گاہ بجر یایا ہے انکسار سے اُمّت نے جاہ بجز بے میجیت ہے وہ مخص نظر میں کریم (مسطیف) کی جو مخض بھی ہے راہرو شاہراہ عجز ان پر نگاہِ لطف و عنایت نبی (منابقیکے) کی ہے جس جس نے لے رکھی ہے جہاں میں پناہ عجز آتا (سلط ) كو ملتُوت ركيا أحوال ير مرے كردار ب مدين ميرا كواو عجز رجت کے سائباں تلے آئیں گے موج میں سر پر سجا کے رکھیں گے جو بھی کلاہ عجز پُرتُور ول مدینے میں سرکار (منطیعی) نے مکیا روڑائی بازدگرد جو ہم نے نگاہِ مجز روشن شانہ روز کیے ہیں غفور نے ے شام النفات نبی (منططع) سے بگاہ مجز محمور جھ پہ خاص کرم ہے حضور (سی ایک) کا روشن ہُوا ہے رمیر عقیدت سے ماہ مجز 44444

#### منى الكويد والمرتاج

ہُوں پریثاں حال خاصا آج پھر بو نگاہِ لطف آتا (سلطے)! آج پجر دل میں یادِ مصطفیٰ (سراتھے) نے گھر رکیا چل پڑا ہوں سُوئے طیبہ آج پھر مُلہمانہ ہو گیا اک شعرِ نعت ہُوں کھری محفل میں تنہا آج کھر دفن ہوں خاکِ بقیع پاک میں د کھے اُوں شاید یہ پینا آج پھر آج پر سرکار (سرنظی)! اِس پر الفات در یہ آ بیٹا ہے منگ آج پھر خظلِ عصیال سے دلوائیں تجات پکڑتا ہے یہ بُوٹا آج پھر روشیٰ نورِ نُبُوّت سے ملے ہو شب غم کا سوریا آج پھر دل کی ہیں محبورہ سے خوش بختیاں ام مرور ( الله ) يريد وحزكا آج پر من من من من من ال

### صَىٰ الْحَالِينَ الْحِيدِ الْمِرْتِينَ فِي

جس طرف فرمائیں کے سرور (مولیہ) نظر کام آئے گی ہر محشر نظر ابر رحمت کا ترقیح پائے گ ڈالے تو روضے یہ چھم تر نظر کھول دے گی راستہ فردوس کا سرور کونین (صلطیف) کی رہبر نظر ہو گا بخشِش کا قبالہ ہاتھ میں وہ جو فرمائیں کے احفر پر نظر ہو گئے روش شب معراج میں يه گنی جب ماه و اختر ير نظر مصطفیٰ (سالطی) سے کھ بھی پوشیدہ نہیں د کی کیتی ہے ترے اندر نظر عُمْرٌ بجر کی تشکی رمث جائے گ جب كريل كے وہ (سلطے) لب كوثر نظر

صَيِّ الْحَالِينَ فِي الْمِينَامِ

مصطفی (سی کی ستی ہے کارگاہ ستی میں جو ہر اک کی ساتھی ہے کارگاہ جتی میں خود حضور (سرائی ) آ جائیں جس سی کے سونے میں بس اُس کی جاندی ہے کارگاہ جستی میں جب أزان بجرتا ہے شہر طیبہ جاتا ہے فکر کا جو چچھی ہے کارگاہ ہستی میں کارگاہِ جتی ہے جائے نام آقا (سی ) پ زندکی جو اپنی ہے کارگاہ ہتی میں ہے بندهی ہوئی ذکر سرور دو عالم (سی ایم) میں سانس کی جو ڈوری ہے کارگاہ جستی میں موت مجھ کو آئے گی شہر سرور کل (سرائیلی) میں اتنی تو تسلی ہے کارگاہ ہستی میں ہیں گزرتے کچھ کھے نعت کے علاوہ بھی بس یمی خرابی ہے کارگاہ ہتی میں مادح چیم (سی ) ہے یہ رشید بچین سے روش راس کا ماضی ہے کارگایہ ہستی میں 公公公公公

صَىٰ الْحَالِيَ الْحِيْدِي الْحِيْدِي الْحِيْدِي الْحِيْدِي الْحِيْدِي الْحِيْدِي الْحِيْدِي الْحِيدِينَ الْحَيْدَى الْحِيدِينَ الْحِيدِين

مری فاطر مدینے کے بیں صابب منجد کھے روال لمح ہوئے مغلوب غالب منجمد لمح لگایا جس نے ول محبوب رہ ہر دو عالم (مسر النظیم) سے وہ یائے گا مدینے میں مناسب منجمد کھے نظر کے سامنے ہو گئی سرکار ہر عالم (سی ا تو ہوں بندے کو بخشیں کے مراتب منجد کھے جو کھے باد آ قائے عوالم (مسطیف) میں نہیں گزرے رے کروار کے وہ ہیں محاسب مجمد کے مجھے ہمراہ لے جانے کی خاطر شیر آ قا(سلطی) سے یلے تھے رقص کرتے میری جانب مجمد کھے مرے جو ۹۲ء میں گزرے غار اور کے اندر وفا و صدُق کے پائے تھے طالب مجمد کھے جو گزرے گنبد آ قا (صلی کے آگے وہ قیامت تک مرے دل سے نہ ہو یائیں کے غارب منجد کھے ہوئے محمود کو حاصل جو قدمین پیمبر (مرابط) میں گئے دے کر وہ کھات عجائب منجمد کھے 公公公公公

وه "رُضِي اللَّهُ عَنْهُمْ" بي سجى آتے تھے سرور (مرابطی) جنھیں اکثر نظر يُر معاصى ہم بھی اپنی آئکھ بھی د کھے پائے تو انھیں کیونکر نظر کتِ چیبر (سطی کیا ملا گئی ہے بے نیاز در جب سے دیکھا گئید پُرنور کو ہو گئی ہے تب سے کچھ بہتر نظر جو بُضِيرِيٌّ کو عطا کی آپ (منططط) نے خواب میں آئی ہے وہ عادر زندگی تیری سنورتی جائے گی تو بھی وستور نبی (سی ) پر کر نظر لیتی ہے بفضلِ کبریا نظر نظر النظیم کا منظر نظر نگاهِ مصطفی (صافظی) محمود جی خالق کونین کی مظہر نظر \*\*\*

ألفت كا يول كبرم ربا محشر كى دهوب ميں لطف شه أمم (صراطی) رہا محشر کی دھوپ میں سرکار (سی کی تکاہ کرم جن یہ پڑ گئی ان کو نہ کوئی غم رہا محشر کی دھوب میں آ تکھیں تو رکھیں بند پر قلب عزیز میں سرکار (سلط کا حرم رہا محشر کی وهوب میں دیدارِ مصطفیٰ (سلطی) کی تمنّا میں دوستو! ألخفتا رمرا قدم رہا محشر کی دھوپ میں میزال یہ ہم نے اسم حبیب خدا (سر اللہ) رایا تو سامنے رازم رہا محشر کی وهوپ میں تعمیل حکیم آت (ملای) میں جس کے عمل رہے وہ شخص محترم رہا محشر کی دھوپ میں این طرف تھی چشم شُفاعت حضور (منطق کھے) کی ہر خوف کالعکرم رہا محشر کی وھوپ میں

مَنْ الْحَالِيْنِ الْحِيْدِ الْمِنْ الْحِيدُ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ

كر نه مكتا تھا موا أن كے كوئى كايا بليف سرور کونین (منطیعی) نے وُنیا کی دی کایا پلٹ وکی جو آقا (مرابع) نے وہی ہے سرمدی کایا بلیف فنتی ہے بیا یہی ہے واقعی کایا بلٹ ور مطلق کے ایما پر اُسی کے حکم سے قدرت سرور (من النام) نے کر دی قدرتی کایا بلت کفر و ظلمت سے ہئی دُنیا' ہے توحید آشنا ہو گئی آ قا (سی کے دم سے دَہْر کی کایا لیٹ علم و دالِش ميں ہوئے يكتا' جو تھے جايل أَجَدُ بخرش فرما رہے تھے بُنیدی (سر اللہ) کایا بلٹ تعجبُ خير يہ چشمِ فلک تک کے ليے اس جہاں کی وی نبی (معرفظیم) نے جس کھڑی کایا بلیک چبرے بھی روش کیے آتا (سرابطی) نے کیکن اصل میں ول بدل ڈالے کہ یہ تھی باطنی کایا لیک ایک تہذیب نوی کی دوسری سرکار (سرنظیم) کی اک حقیقی ہے تو دوجی کاغذی کایا پلٹ اِس صراط راست پر محمود چانا جاہیے کی جو آتا (سرمریکی) نے جہاں میں معنوی کایا پلٹ 合合合合合

آ قا (مرافظ ) کی مدحتوں کا بیہ مرکزی ہے مکت ہے نعت گوئے سرور (منططع) پہلا تو حق تعالی اس میں تو کام آئے راخلاص قلب و جاں کا مدح نبی (مناططی) میں کیے تثبیہ و استعارہ آتا حضور (صلی کی ہے مدحت رمرا اُثاثه كب زندگ كا خالى اس سے ب كوئى لحم ہوں گے جو پیشِ خالِق کیں اور میرا خامہ كام آئے گا مرك بركار (سے) كا حوالہ آقا (صلی ہے) ہے بے تعلق کو اپنا مت سمجھنا "مَنْ جَرِّب الْمُجَرِّب حَلَّتْ بهِ النَّدَامَة" قوسین کا تقریب جتا بھی تھا اُسی کو عنقا تھا جس کا سائي جو نور تھا سرايا کیے قریب آئے مدّاح مصطفی (سططی) کے میزال کا کوئی کھٹکا' دوزخ کا کوئی خدشہ تثویق حاضری شہر نبی (صطفی) کی ہے ہے

ہم پر حضور پاک (مرابطی) کے اُلطاف خاص کا اک سای کرم رہا محشر کی دعوب میں فصل نبی (ملافظ) سے رحدت خورشید ختم تھی کچھ چھم میں جو نم رہا محشر کی وهوپ میں يرجة رے ورود ہم اور برجم رے جب تک تو وم میں وم رہا محشر کی وهوپ میں جو سرت حضور (صلطف) كا دل سے تھا متیج وہ صاحب خشم رہا محشر کی وهوپ میں محمور جس سے نعت کیں لکھتا رہا مدام وہ ہاتھ میں قلم رہا محشر کی وهوپ میں

ہتی حضور (سلطیہ) ہی کی تھی جس کو ملا شرف دیکھا نہیں ہے ذات خدا کو تو اور نے مہمان لامکاں پہ خدا کے تو تھے نبی (سلطیہ) پچھ میزبانی آپ کی کی جبل تور نے پچھ میزبانی آپ کی کی جبل تور نے

2/1

# مَنْ الْحَالِيْنِ الْحَالِيْنِ الْحَالِيْنِ الْحَالِينِ الْحَلِينِ الْحَالِينِ الْحَالِينِ الْحَالِينِ الْحَالِينِ الْحَالِينِ الْحَالِينِ الْحَلَقِينِ الْحَلْقِينِ الْحَلْقِ الْحَلْقِينِ الْحَلْقِينِ الْحَلْقِينِ الْحَلْقِينِ الْحَلْقِينِ الْحَلِيلِي الْحَلْقِينِ الْحَلْقِينِ الْحَلْقِينِ الْحَلْقِيلِي الْحَلْقِيلِ الْحَلْقِلِي الْحَلْقِيلِ الْحَلْقِيلِ الْحَلْقِيلِ الْحَلْقِيلِ الْحَلْقِيلِ الْحَلْقِيلِ الْحَلْقِيلِ الْحَلْقِيلِ الْحَلْقِلِي الْحَلْقِيلِ الْحَلْقِلِي الْحَلْقِلِيلِ الْحَلْقِلِيلِي الْحَلْقِلِيلِيلِي الْحَلْقِلِيلِي الْحَلْقِيلِي الْعَلْمِلِيلِي الْعَلْمِلِي الْمِلْمِلِي الْمِلْمِلِي الْمِلْمِلِي الْمَلْعِلِي الْمِلْمِلْمِ

كام مرور (سط على) كے جو تنے رب كى رضا كے تالع ہو حیات اپنی پیمبر (سکھے) سے وفا کے تالع دی جو توفیق خداوند جہاں نے مجھ کو نعت کے شعر ہوئے طبع رہا کے تابع ہر جہال زیر اثر رحمت سرکار (منطقے) کے ہے یوں عوالم ہیں نبی صل علی کے تابع منزل کتِ پیمبر (سلطے) یہ وہ پہنیائے گا راستہ جو بھی ہوا صدق و صفا کے تابع بے وفائی تو جہتم ہی میں لے جائے گ يول كه جنّت ب ييمبر (مرفظ) سے وفا كے تالع وه پسنديده خَلاَقِ دو عالم مو گا جو ہُوا کام پیمبر (سی کی رضا کے تالع شک نبیس اس میں کہ وہ راندہ درگاہ ہوا جو مدینے میں رہا اپنی اُنَا کے تالح عشب کی ضوفشانی' قدمین کا نظارہ اوقات میری کیا ہے ہاتھوں سے اُن کو جُھووس لیتی ہیں بس نگاہیں اُن جالیوں کا بوسہ رحان کا کرم ہے سرکار (سی ) نے ویا ہے "صَلَّ عُلَى" كا يَضلعت اور نعت كا راباده وُنيا بيل جم مُعَرُّز اور محرّم ببھی تھے راهِ نبي (سن ) جو چيوڙا' اپنا پوا کباڙه محتود جس کو نبیت سرکار (سرکھ) سے نبیل ہے اس سے نہیں ہے ممکن اپنا تو کوئی رشتہ جب بات مدح بُید ابرار (صرفظی) کی چلی کی اہل دل نے صورت اشعار دل کی بات سرکار (منططی) ہی سنیں گئے کریں گے وہی مدد اہل وول کے آگے ہے بیار ول کی بات

 $\Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond$ 

صَى الْ الْمُؤْرِدُ وَ الْرَقِيدُ الْمِنْ الْم

ہو جتنا بھی طبیبہ کا شیدا فرشتہ یباں آ نہ یائے دوبارہ فرشتہ و كرا رب مرح أقاع عالم (سي) تو کرتا رہے تیرا چرجا فرشتہ حبیب خدائے دوعالم (صفیفی) کے پیجھے لگاتا ہے پیرے پہ پھیرا فرشتہ سکھائے پیمبر (سرکھ) کؤ ممکن کہاں ہے ہے ان کا تو حاجب بحارا فرشتہ جو ميزال په نعتِ پيمبر (سرط تُوَ تو جنّت کا لائے قبالہ فرشتہ دعا ہے مجھے سال میں لے کے جائے کم از کم تو دو بار طبیبه فرشته مری جاں تکالے دیار نبی (سرائی میں كرم مجھ يہ كر دے قضا كا فرشتہ پیمبر (سان علی) ہیں محمور اُس کے بھی مالک بجا لائے ہر حکم والا فرشتہ 公公公公公

ہر وعا میری ہے آتا (سی کے ور اقدس یہ چشم راخلاص کی گھنگھور گھٹا کے تالع شر آقا (سلط ) کے کور ہیں نظر میں میری کس لیے میرا مُقدّر ہو ہُما کے تالع موت مجھ کو بھی جو آئے تو وہیں پر آئے ب قضا شہر پیمبر (سی اللہ) میں بقا کے تالع وجبہ خوشنودی سرکار (سلطی اے ہونا تھا کس لیے نعت ہوئی آج ریا کے تابع وِرُد تُم "صَلِّ عَلَى سَيِّيدِنَا" كا ركهنا کام محود ہے یہ حکم خدا کے تابع

رس گھولتی ہیں کان ہیں باتیں حضور (مسلطے) کی ہر حکم شاہ دوسرا (مسلطے) فردوس گوش ہے طاعت رسول پاک (مسلطے) کی طاعت ای کی ہے رحمان کا بیہ فیصلہ فردوس گوش ہے رحمان کا بیہ فیصلہ فردوس گوش ہے

إن يبال احقر په جب سركار والا (مسطيف) مُلتَّفِت حشر کے دن رہے عالم کیوں نہ ہو گا ملتُفت سرت سرور (مرافظ) یه کرنا جاید ول سے عمل حال ايبا ہو تو ہو جائے گا فردا ملتفت گرد شرمہ بھی بنی اور میرے سر کا تاج بھی جب سر آنکھوں پر ہوئے ذرّاتِ طبیبہ ملتفت جس کی گردن عُنبهٔ سرکار (منطقی) کی جازب جھی كبريا كو اس طرف ويكھے گ دُنيا ملتفت جو مكن ورد ورود سرور كل (صرف علي) مين بُوا خالق کونین اس بندے یہ ہوگا ملتفت وه نگاهِ خالق کون و مکال میں آ گیا ہو گئے جس کی طرف سرکار والا (سطیکے) ملتفت جو ربا مخلوق خلّاق دو عالم کا محب رب كرم فرما بُوا أس ير تو آ قا (منطط) ملتفت

مَنْ إِنْ فِي إِنْ الْحِيدِ الْمِنْ الْحِيدُ الْمُنْ الْمِنْ الْحِيدُ الْمِنْ الْحِيدُ الْمِنْ الْحِيدُ الْمِنْ الْحِيدُ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ لِلْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ

اكتباب نور كو بين پيشِ سرور (سطيفي) تُلتَجُنْ شاہ خاور ملتمس ہے ماہ و اختر ملتمس كبريا! بهم كو بهى تؤ محبوب (منطط) كى أمت مين بيج خالق عالم سے تھے سارے پیمیر ملتمس سرور کونین (صرفطیم) کی جس نے بھی چوکھٹ ویکھ لی اور کسی دربار سے ہو گا وہ کیونکر ملتمس باؤن رب سے ہر مداوائے الم کے واسطے ہوتا ہے دربار سرور (مرابط) ای سے احقر ملتمس التماس ماؤن گویائی مجھی آتا (سلط ایک) ہی ہے کی دیکھے وُنیا نے کہ نتھ مٹھی میں کنکر ملتمس خالقِ کون و مکال کی بارگاہِ لطف میں لطف آ قا (مرافظ) کو ہے میرا قلب مضطر ملتمس اپنی اُمّت یر نگاہِ . مرحمت فرمائے آب سے آتا (سر اللہ) این سب عامی برابر ملتمس استگاری کے لیے محود کی محشر کے دن مُلْتَفِتْ سركار (سرائيلي) جول - بير ب سخنور للتُمْسُ 公公公公公

# مَنْ إِنْ فِي إِنْ الْمِي الْم

اك شفيع حشر (سلطيني) ومحشر لازم و كلزُوم بين مين سمجهتا بول برابر لازم و للزُّوم بين فہم قرآن خدائے یاک سے واضح ہُوا ذات حق اور اس كا مظهر لازم و ملزوم بين یہ بُصِیریؓ کی رصحت یابی سے ظاہر ہو گیا نعت سرور (سلطی) اور جاؤر لازم و ملزوم بیل ہے مؤرِّ ذکرِ سرکارِ جہاں (مسلطے) دونوں طرف آب رقت اور کوثر لازم و ملزوم بین مصطفیٰ (مسر الطفیم) ہے ان کے اہل بیت ہیں اصحاب ہیں شاه خاور ماه و اختر لازم و ملزوم بین گنید سرور (سلطی) کو طبیبه میں پہنچ کر دیکھنا به بصارت اور به منظر لازم و مزوم بین کیفیت کت نبی (صلیفی) کی یہ بتاتی ہے ہمیں رقص الفت اور قلندر لازم و ملزوم ہیں

نیس رسا شیر پیبر (سطط ایس) بین ہُوا تو ہو گیا ظلمتِ قسمت پہ طیب کا سوریا مائٹونت قر دریا میں مُوارا میں نے جب سرکار (سطط ایک) کو ناؤ پر ہوتا ہُوا دیکھا کنارہ مانتوت النفاتِ مصطفیٰ (سطی ایس) سے حاضری طیبہ میں ہو آؤں واپس تو پیبر (سطی اسے حاضری طیبہ میں ہو مدحتِ سرکار (سطی ایس) کا محمود سرمایہ ملاحتِ ملاحتِ سرکار (سطی ایس) کا محمود سرمایہ ملاحتِ ملاحتِ سرکار (سطی ایس) کا محمود سرمایہ ملاحتِ ملاحتِ میں بول ہوئی ہے ہوں ہو مایا نمائٹونٹ

سر بہ سر ہے برہنگی جب تک شعر پر نعت کا لباس نہیں دور طیبہ سے جب نہیں ہوں کمیں اپنے پاس نہیں بیاس نہیں اپنے پاس نہیں بیاس نہیں اپنے پاس نہیں بیاس نہیں سے درود رسول رب (منابیعی) پڑھنا کمیا مرا ہدیتا بیاس نہیں کمیا مرا ہدیتا بیاس نہیں کمیا مرا ہدیتا بیاس نہیں

مَنْ الْحَالِيَةِ الْحَالِيَةِ الْحَالِيَةِ الْحَالِيَةِ الْحَالِيَةِ الْحَالِيةِ الْحَالِيقِ الْحَالِيقِ الْحَالِيقِ الْحَالِي

تذكار پيمبر (سرائل) بى كى ہے سرمدى خُوشبُو ہر دوسری خوشبو تو رہی کاغذی خوشبو نعتوں سے نکلتی ہے جو اک مقصدی خوشبو ہے باطِنی اور معنوی اور قدرتی خوشبو سرکار (صلط )! نظر آتی ہے عنقا وہ بہ ہر مُو اک نظم اُخُوّت کی جو تھی باہمی خوشہو تم پھول عقیدت کے تو اشعار میں ڈھالو بُنتانِ مدینہ سے چلی آئے گی خوشبو وہ آپ کے دربار گئر بار میں پہنجا درکارِ تھی جس شخص کو بھی سُبیّدی (سلطینی)! خوشبو جو کلشن مدّای سرکار (منابی) سے گزرا اُس مخص کی تو ساری رہی زندگی خوشہو جی اجھا ہُوا' ساتھ جو رقت نے دیا تھا سرکار (سلطی) کی یادوں میں ملی شبتمی خوشبو محور کو آقا (سر اللہ) نے تعظر سے نوازا ہے نعت کی اس کی تو سبھی شاعری خوشبو 

چیوژنا اس کو یا اُس کو نامناسب بات به حمد رب نعت پیمر (منطقه) لازم و ملزوم بین به موسفر شهر رسول الله (منطقه) کی جازب اگر راه و ملزوم بین راه رمبر لازم و ملزوم بین دیکھنے والوں کو اک میکنت ہوئی ہے ویکھنے شمر آقا (منطقه) اور کبوتر لازم و ملزوم بین طف و یاکرام نبی (منطقه) محمود پر رافا ہوا ملوف و یاکرام نبی (منطقه) اور کبوتر لازم و ملزوم بین نعت آقا (منطقه) اور کنفور لازم و ملزوم بین نعت آقا (منطقه) اور کنفور لازم و ملزوم بین نعت آقا (منطقه) اور کنفور لازم و ملزوم بین

رانشؤا کی رات رب کے دیدار کے مُؤاپب محبوب (منزن علیہ) سے تھے خالق کے پیار کے منواہب ہیں زائروں یہ اُن (سی کھے) کے دربار کے مواہب طیبہ میں یا رہے ہیں معیار کے مواہب ديکھيں جو لوگ ہم کو ۔ سوچيں جو ہم مسلمال کم تو نہیں ہیں ہم پر سرکار (سی کے مواہب ہم اہلِ بیت مے بھی اصحاب کے بھی مادح یوں پانچ کا کرم ہے تو ہیں جار کے مواہب جاتا ہے جو مدینے راخلاص قلب لے کر اُس شخص پر ہیں شاہِ اُبرار (سر منطقیہ) کے مواہب قوسین کا تقریب ہی ویکھتا رہا تھا س نور نبی (سال ) یہ رب کے انوار کے مواہب مجھ کو لگایا اُس نے توصیبِ مصطفیٰ (سرنظیے) پر احقر یہ بے گمال ہیں غفار کے مواہب اَحَامِ مَانِتَ بِينِ مُحَودٌ مُصْطَفًّى (سُرَيْكُ) ك خوش بخت پا رہے ہیں کردار کے مواہب 44444

منى الكوينوايق

مدینے کی پائیس وفائیں معظر بُوا مَين معطرُ گُمنا مَين معظر مُعتبر دیار پیمبر (منطقه) کی یادی درود نی (سرای کی صدائیں معطر بیال عِطْر زا اہل بیت نبی (موالیف) کا صحابہ کی پائیں وفائیں معطر بُوئے نعت میں لیٹی ہیں عرضیاں سب ہیں اس عظر سے التجائیں معطر حفاظت میں نامُوں آ قا (سلطی کی غازی نے سے نئے گل رکھلائیں معطر سبھی لوگ ہیں خوشبوؤں میں نہائے ہیں سب زائروں کی ادائیں معطر حريم پيمبر (سرافيلي) کي خوشبوکين شونگھيں مدینے سے سب گھر کو جائیں معطر جو محود آئیں مدینے سے ہو کر زباں سے وہ نہریں بہائیں معطر 44444

# مَنْ إِنْ فَيْ إِنْ مِنْ إِنْ مِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْم

ہے شہر چیمبر (من اللہ) تو بہاروں کا ذخیرہ گنبد کا نظارہ ہے نظاروں کا ذخیرہ رِ معتے ہی چلے جانا درود اپنے نبی (منطق علیہ) پر یہ ایک فزانہ ہے فزانوں کا ذفیرہ اک چشم عنایات پیمبر (منطق) میں ہے بنیاں غُفران معاصی کے اشاروں کا ذخیرہ فرمائے تھے جب رب نے ٹی سارے اکھے اُقصٰیٰ میں ہوا سارے زمانوں کا ذخیرہ یہ شیر پیمبر (سر اللہ) ہے یہاں دیکھا ہے ہم نے وُنیا کی مجھی زندہ زبانوں کا وخیرہ كافور ب ظلمت تو اندهرب ہوئے مختفا حرمین میں دیکھا ہے أجالوں كا ذخيرہ قرآن کی آیات میں رکھو تو ملے گا سرکار (سلطینی) کی سیرت کے مقالوں کا ذخیرہ

#### منى الكوينوايق

مدّای سرکار (سی میں اُشعار کی آمد أفكار كى وُنيا ميں ہے معيار كى آمد حوران و ملائک تھے کھڑے سارے دو روبیہ تھی عرش یہ جب احمد مختار (سرمینی) کی آمد مولوُدِ پیمبر (سرمطینی) کی محافِل ہی کے باعث ہرسات کی مانند ہے انوار کی آمد وُنیا میں ہر اک مومن کامل کے لیے ہے پیغام مترت شه اُبرار (سطی کی آمد فرماتے ہیں سرکار زبیں جاہ (سربیطیہ) عنایت ہے طبیبہ میں یوں مجھ سے دل افکار کی آمد مجوری طیبہ میں ہے سرکار (سرطیعی) کی مدحت کویا ہے ہے نعت یہ افکار کی آمد اللے او ای مارے مبٹر تھے کی کے آبخر میں ہوئی قافلہ سالار کی آمد محمود رکیا ذکر پیمبر (سرکھے) تو ہوئی ہے باران بیخنایات کی بوچھار کی آمد \*\*\*

اثمیت سرکار (سر الله علی نے اس کی بتائی اس کیے میرے ول میں کت شہر رب سائی اس لیے میرے آتا (منططع)! یہ ہے تقلید خدائے ڈوالجلال كر ريا ہوں آپ كى مدحت سراكى اس ليے آ محی جب یاد محبوب خدا (سلطینی) کے شہر کی میری آتھوں میں نمی رفی الفور آئی اس لیے سب کو ملتی ہے بہیں سے جو بھی شے مطلوب ہو مجتع آتا (سط ) ك دريه ب خداك إس كي آپ کے در پر پذریائی سے حاصل ہے مسکوں مجھ کو خُوش آئی وطن سے بھی جُدائی اس لیے رب سے مانگی ہے محبت سرور کونین (سر ایک کی رصرُف ممکن ہو سکی طبیبہ رسائی اِس لیے یہ جہاں تھر کی شہشاہی سے ہے بوھ کر کہیں شہر آتا (سر اللہ) میں کیے جاؤ گدائی اس لیے

رحت جو نبی (سلطی ) سارے جہانوں کے لیے ہیں رحت میں ہوا سارے جہانوں کا ذخیرہ طیبے سے مڑے ہم تو رہی ماتھ سرت جاتے ہوئے ہمراہ تھا نالوں کا ذخیرہ چوکھٹ یہ پیمبر (سرنظیم) کی زباں گنگ ہوئی تھی تھا ذہن میں پہلے تو خیالوں کا ذخیرہ اب یر تھا درود آگے تکیزین کھڑے تھے نابوُد ہُوا اُن کے سوالوں کا ذخیرہ محمور ہے جس دل میں پیمبر (سر اللہ) کی عقیدت اس میں تو نظر آتا ہے جذبوں کا ذخیرہ

میزاں پہ جب نبی (سلطے) کی نگاہ کرم ہُوئی حرف کے خوا کرم ہُوئی حرف کرنے کے فاط اک بل میں مری فرد جرم تھی تھوڑا بہت درود بھی ہم نے پڑھا تو تھا چاہے ہماری جننی بری فرد جرم تھی چاہے ہماری جننی بری فرد جرم تھی

صَلَىٰ الْحَالِيَ وَكِالْحِلَاثِي الْحِيدَةِ

جو مان لے گی پیمبر (سی کھے) کا واسطہ قدرت كرے كى حشر كا آسان مرحله قدرت درود یاک کو این عمل میں رایخ رکھ كرے كى لطف و كرم كا مظاہرہ قدرت مبیں حضور (سی ایک) سے القت تو ہم نہیں مبلم بتا رہی ہے ہی ویں کا ضابطہ قدرت جھیں حضور (سرائیلیے) سے رشتہ نہیں عقیدت کا كرے كى بند سب ايبول كا ناطقه قدرت نی (مان ایک کے علم کی تعمیل کتنی کرتے ہیں برونے حشر یہی لے گی جائزہ قدرت عقیدہ رکھ کہ بہت اختیار ہیں اُن کے خدا نے دی ہے چیبر (سر اللہ) کو مکنہ قدرت جو نعت کہنے کو احقر قلم اُٹھاتا ہے رويف وين ہے وين ہے تانيہ قدرت جو اُن (سن ) کا واسطہ محمود دے کوئی رب کو مُعاف ال کو کے لاکھ مرتبہ قدرت \*\*\*

ا 💉 سرور و سردار ہر عالم (منطقیم) کی ہے تلقین سے ملتزئم کے سامنے گردن مجھکائی اس لیے روشن یہ ہے جو پہنجاتی ہے رب کے نور تک شمع مُتِ مصطفیٰ (مونیم) ول میں جلائی اِس لیے ہو گا دیدار رسول یاک (من اللہ) ہم کو اس جگہ رب نے راہ جنب ماوی وکھائی اس لیے التجاوَل کی پذیرائی کی جا قدیین ہے ہے ضروری بات اس جا التجائی اس لیے تَهَا شَغْف "صَلّ عَبُللي" عَ رُسْتُكاري كي سَنْد رحمتِ رحمان نے مجھ کو تھائی اِس لیے خواہشِ وفنِ بقیع یاک تھی محبور کی بات رب کو اُس نے اندر کی سائی اِس لیے

جب پہلی نظر گنبد سرور (سطی ) پہ پڑے گی چکے گا مُقدّر کا ستارہ بھی تمھارا

☆☆☆☆☆

"قُابُ قُوْسُيْن" ے بڑھ كر ہے قريں اوركوئى؟ قرب خالِق میں سوا اُن (سی کھے) کے شہیں اور کوئی! ہم جُونی طیب مجبوب خدا (صرف علی) میں پنجے آساں اور کوئی یایا زمیں اور کوئی راہِ توصیبِ نبی (سرکھے) سے نہ بٹا یائے گا کر لے تدبیر تو شیطانِ لعیں اور کوئی فرق تو ظاہر و بائر ہے، جو سمجھے بندہ طُور یر اور کوئی' عرش نشیں اور کوئی شیر آتا (سر اللہ) کے سوا اور کسی نے یائے؟ لطف و إكرام و عنايات كبيل اور كوئى اوگ سرکار (سر الله علی کی الفت میں مکن یائے ہیں ہم نے طیبہ سا نہیں پایا مکیں اور کوئی كوئى عُقّار كو "صادِق" بھى نظر آيا تھا؟ کیا شوا اُن (سر الله اُن کے کہیں یر تھا ''امیں'' اور کوئی

صَى الْ الْمُولِينِ الْمُولِينِ الْمُ

خدا بھر وے اگر میری گزارش کو تأثّر سے تو رحت مصطفیٰ (سر الطاعی) کی مجھ یہ اُڑے گی تواثر سے وہاں کی تاہشوں تابانیوں کا تذکرہ کیا ہو ہیں ذرّات مدینہ تک کہیں روش منہ و خُور سے زِ راہِ عجز کیں مدحِ رسول یاک (مسطیعی) کرتا ہوں خدا محفوظ رکھتا ہے تفاخر سے تبخیر سے رہیں وہ جلب زر سے منفعت کی طمع سے نیج کر جو گا لیتے ہیں نعت سرور کوئین (صرافظی) کوئر سے کہیں اپنائیں اہل ملک بھی اس کو کہ بے شک ہے نظامِ مصطفیٰ (صرفظی) برتر تبدُّل سے تغیر سے کسی دن شبر آتا (سر النظیم) میں مرے ہوتے ہوئے لوگو! جُند سے میرے أو جائے كا طائر روح كا مجر سے سے مفاہیم و معانی کے جہاں محمود آن میں ہیں حدیثوں کو سمجھنا تم تھر سے تدبر سے \*\*\*

# صَنَّىٰ إِنْ فَيَرَاكُونَ فِي الْمِنْ الْمِنْم

مصطفیٰ (مولیک) پر درود عام بھی ہے اب یہ اُن کے لیے سلام بھی ہے میرے ہونؤں یہ رب کا نام بھی ہے ول میں آتا (سر اللہ) کا احرام بھی ہے فرش پر بھی تیام ہے اُن کا آپ کا عرش پر خرام بھی ہے صرف محبوب ہی نہیں رب کے وقت کی ہاتھ میں زمام بھی ہے رب سے آتا حضور (صل اللہ) جو لائے سب سے احتیا وہی نظام بھی ہے ذكر آتا (سط الله) مين منزليل مارو اُشہب نفس آج رام بھی ہے وسی آتا (سر الله کے بخش آزادی گو کہ ابلیسیت کا دام بھی ہے طيبه مين ظلمتين كهان لوگو!

جو بُصِيرِيٌ نے کبی اور رشفا پائی تھی نعت ایسی نه ملی اور کهیں اور کوئی کوئی زُبّاد جی مغز سے اتا پوچھے ب مدیخ کے سوا ځلد بریں اور کوئی آج بھی میرے پیمبر (سطیف) کے علاوہ لوگو! ب غریبول کا مددگار و مُعِیل اور کوئی نَهِ چِھ کر دیکھو تو محمود کہ آقا (منطقے) کے سوا چشم افلاک نے دیکھا ہے حسیس اور کوئی بابحث وجودِ خُلد کا ہیں سے عظیم لوگ آتا (صلط کے نام لیوا میں فردوس منزلت پڑھتے ہیں جو درود رسول کریم (مرابع) پر وه لوگ چی تو گویا بین فردوس منزلت

طیبہ ہی سے تو ماتا ہے جنّت کا راستہ

شر نی (منافظ) کے شیدا ہیں فردوس منزلت

公公公公公

# مَنْ إِنْ إِنْ إِنْ الْمِينَا فِي الْمُؤْمِنِينَ فِي الْمُؤْمِنِينِ فِي الْمُؤْمِنِ وَلِي الْمُؤْمِنِينِ فِي الْمُؤْمِنِينِ فِي الْمُؤْمِنِينِ فِي الْمُؤْمِنِينِ فِي الْمُؤْمِنِينِ فِي الْمُؤْمِنِ فِي الْمُؤْمِنِ فِي الْمُؤْمِنِينِ فِي الْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ فِي الْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِينِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ والْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمِنِي وَالْمُؤْمِ وَالْمُومِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ و

آ قا (سر النظیم) کی عظمتوں کا ہے قرآن میں بیاں وہ واسط ہیں بندہ و رحمال کے درمیاں جائے امال فُظُا ہے پیمبر (سلطے) کا آستال طیبہ ہے یا سکیں گے سکین سبھی جہاں أس باغ كى طرف نہيں كرتى ہے ممنه فران جس شہر میں حضور (سلط ا) ہیں وہ باغ ہے وہال کرتے ہیں زائروں یہ بہت مہربانیاں شہر حبیب خالق و مالک (سلطے) کے مہرباں فرما چکا ہے اہل والا کے داوں میں گھر ميرے حضور سرور عالم (سی کا خاندال سدرہ سے آگے اس کا تو جانا محال تھا پاتا قدوم پاک کا جبریل کیا نشاں آ قا حضور (سر الله الله)! اب تو کرم کی نگاه ہو رع ای ای آب کے مکن سے دوریاں نت یہ ہے رشید کہ آقا (منطق کریں قبول نعتوں کی شکل میں ہیں عقیدت کے ارمغال 

مُن کی طرح اس کی شام بھی ہے ذکر سرکار (سرائی ہے) ہے عبادت بھی ہے جو کو اپنے نبی (سرائی ہے) ہے کام بھی ہے ہے تشہد میں حاضری کا سلام بھی ہے لیوں تو تجدہ بھی ہے تیام بھی ہے میں ہوں حامد نبی (سرائی کا اور رب کا میں ہوں حامد نبی (سرائی کا اور رب کا جبکہ محمود میرا نام بھی ہے جبکہ محمود میرا نام بھی ہے

کیوں نہ شمر حضور (سرائی کی کو جاؤں دل تو رکھتا ہوں کیں بھی سینے میں اُس سے بڑھ کر کسی کی شان کہاں آئے سرکار (سرائی کی جس مہینے میں جو پیمبر (سرائی کی کے اہل بیٹ کا ہے عافیت ہے اس سفینے میں عافیت ہے اس سفینے میں عافیت ہے اس

### منى الكويوايي

خالق و ما لک کے ہیں محبوب (مسلطی) اس کے ترجمال بے نثال ذات خدا کا ان سے ظاہر ہے نثال مرج جن و بشر ہے مصطفیٰ (سطیعاً) کا آستاں مدحت وتوصیب آقا (سر الله علی علی ہے ہر زبال حشر کی حدّت میں وے گا خنگی تذکار نبی (سلطی) نعت گوئے آتا و مولائے عالم (سلطی کو امال ہے پیندیدہ نگاہ رب میں وہ خوش بخت فرد حفظ ناموس نبی (سر شی) میں جو کرے قربان جال كر نماز عشق و الفت ذكرِ سرور (سلط الله) مين ادا ول کی مجد میں ورود و نعت کی دے کر اُذال رکھنا تینوں بار لب یر اسم پاک مصطفیٰ (منطقیٰ) جب تکیرین لک لینے لگیں کے امتحال انتها ير جب تمازت حشر كي آ جائے گي تو بچائے گا فَقُط 'نصَلِّ عَلَیٰ' کا سائباں ول کی باتیں ہی سُنا کرتے ہیں طیبہ میں نبی (صفیف) كام آئيس كى وبال محود جى خاموشيال **አ**ልተተ

### مناهيرات

سركار (سرنط الله)! واقعات كاشنته بوك بيال انبانیت کو آ ربی ہیں جیے بیکیاں آ قا حضور (صلط الم یارا بیان کرنے کا رکھتی نہیں زباں حالات ہو گئے ہیں دگر گؤں مضور پاک (منطق )! ياؤل على بين آيمنو ول كي ركرچيال آ قا (سراط الله عليه)! جو بے گناہوں کا کرتے ہیں قتلِ عُمْد ليت بين دين كا نام اور ركھتے بين ۋاڑھيال أمت يه آپ (سر الله على على الله كا رب بين ظلم کیا واقعتا باس کا مقدّر ہیں پستیاں بای میں ارض پاک کے جتنے انھیں حضور (سر النظیے)! دہشت کی کارروائیوں سے دیجے امال جينا محال آقا (سلط الله)؛ غريبوں كا ہو گيا رگرنے گئی ہیں خرمنِ ایماں پہ بجلیاں كب تك كريل كے ظلم حضور اہل افتدار ان کی اُڑیں بھی جیب و گریباں کی رجیاں 公公公公公

# مَنِي إِنْ فِي إِنْ الْمِنْ الْمِي الْمِنْ الْ

ساتھ جب دیتی ہے میری طنع کی موزونیت شوجهتی ہے نعب آقا (مرابط) کی مجھے آفاتیت خُلْقِ سرور (صلی کا تنتیج ہو کسی کی خاصیت مومنیت بھی یہی ہے اور یہی انسانیت کرتا جائے گر در آقا (مرافظ) یہ در بوزہ گری پائے گا بندہ ای سے جاہ و قدر و منولت وردِ "صَلَّى الله" كا فيضان ب احسان ب دُنیا بھی اچھی رہی ہے اچھی ہو گ عاقبت رہے عالم کے ہیں وہ مدوح بھی مجنوب بھی آپ (مرابع) عالی مرتبت بین اور گرامی منزلت راتبّاع سرور کونین (ساتینی) کر او اختیار طابتے ہو آپ اگر آسان اپنی مغفرت لازم و ملزُوم کی می کیفیت سمجھے ہیں ہم ہے ہے عرفان رب محبوب رب (سطیعی) کی معرفت

صَىٰ الْحَالِيْنِ الْحِرْدِيْنِ فِي الْحِيْنِ فِي الْحِرْدِيْنِ فِي الْحِيْنِ فِي الْحِرْدِيْنِ فِي الْعِرْدِيْنِ الْعِرْدِيْنِ الْعِرْدِيْنِ الْحِرْدِيْنِ الْعِرْدِيْنِ الْعِيْنِ فِي الْعِرْدِيْنِ الْعِرْدِيْنِ الْعِيْنِ الْعِيْنِ فِي الْعِرْدِيْنِ الْعِيْنِ الْعِيْنِ الْعِيْنِ الْعِيْنِ الْعِيْنِ الْعِيْنِ الْعِيْنِ الْعِيْنِ الْعِيلِي الْعِيْنِ الْعِيْنِ الْعِيْنِ الْعِيْنِ الْعِيْنِ الْعِيْنِي الْعِيْنِ الْعِيلِيِيِيْنِ الْعِيلِي الْعِيْنِ الْعِيلِيِيْنِ

كب تلك سركار (صرفظ )! بهم الوك ربيخ خوش ممال اب تو ہے مالیکسیوں کی زد میں اپنا گل ستاں ہے بہت ول دوز اب سرکار (منطقی)! اپنی داستاں لیکس اور مبنگائی اس قصے کی ہیں اب سرخیاں رمیڈیا مادر پدر آزاد لوگوں کی زباں بدمعاشیٰ وین بیزاری کا ہے اب ترجمال اب تو نظرين تك نبين محمود كي جاتين وبان اتنى او فچى ہو تكين سركار والا (مطلط ا)! پستياں آپ چاہیں تو نجات ان سے جمیں مل جائے گی و كي ليس سركار (صلي)! بين ظالم مارے حكرال آپ سے تو کچھ بھی پوشیدہ نہیں اُ قاحضور (مرافظیم)! حالِ پاکتان ہے اب الحفیظ و الاماں! آپ سے سرکار (مسطی)! ہے بارانِ رحمت کا سوال دین سے دوری کی چلنے لگ پڑی ہیں آٹدھیاں آپ کے غسرت زدہ مجبور سارے اُمتی آب بی فرمایئ سرکار (سرای اب جائیں کہاں 公公公公公

# صَىٰ الْحَالِيَ الْمِحْدِينَ الْمِحْدِينَ الْمُحْدِينَ الْمُعِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْع

طیبہ خدا کے شہر کڑم سے کم نہیں یانی جو ہے یہاں کا وہ زمزم سے کم نہیں گزرے جو یاد سرور کوئین (سی سے جی عید سعید ماہ مخترم سے کم نہیں کم مائیکی فہم کے احساس کے تلے شرمندگی کے اشک تو شبنم سے کم نہیں جس کی نہ آ تکھ نعت کو پڑھتے ہوئے کھلے صح مرت ال کو شب غم سے کم نہیں بج مدینہ میں جو رکیا خود ہے زہر کُنّد ایی بلی تو رکری چیم ہے کم نہیں جو ذکرِ مصطفیٰ (منطقی) کے علاوہ مجھے ملیں خوشیاں جو ہیں وہ ضرب دمادم سے کم نہیں مجذوب مصطفیٰ (سران کے کے کا جو بار ہو وہ ایک وجی بی سی پرچم سے کم نہیں

مدح و توصيب حبيب رب عالم (من علي) کي ملي جھ کو میرے والدین محرم سے تربیت کر دیا حالات نے ٹابت کہ بے غیبیت رہی وهمن وین نبی (مرابطه) نفرانیت صهیونیت مصطفیٰ (النظامی) کہتے ہیں' موہن جھوٹا ہو سکتا نہیں جھوٹ مت بولو ہو چاہے بر ربنائے مصلحت و یکھنے انوار و آثارِ رسول اللہ (سرائی) کو پائے خوش بخت آ دمی شہر نبی (سر النظام) کی شہریت لطن آقا (من الله) سے بدفین مدینہ کی اُمید اینے کردار وعمل سے تو نہیں ہے اہلیت پھر بھی آ قا (سرائی) کی نظر میں ہیں تو ان کا ہے کرم ہم کو تو معلوم ہے محود اپنی حیثیت

پکڑ کے دامن سرکار (مین کیں دُہائی دوں بروز حشر ہے اس شدّت جنوں کی طلب بردن حشر کے اس شدّت جنوں کی طلب

عُقبهُ سرکار (سرنظی) پر جس محف نے سر رکھ دیا گویا اس نے بارگاہ رب میں محضر رکھ دیا ول کے اندر جب سے یادِ مصطفیٰ (سلطیفی) نے گھر رکیا طاقی نسیال پر حمای حشر کا ڈر رکھ دیا يايا جب سرمانيه كت مصطفى (صليفي) كا قلب مين اک طرف ہم نے نصابِ ثروت و زر رکھ دیا حاضری ہوتی ہی رہتی ہے رمری حربین میں میرے یاؤں میں خدا نے ایسا چکر رکھ دیا مجھ کو تھا احساس بھی ناکروہ کاری کا جبھی بھیئے شرم و ندامت اُن (منططے) کے در پر رکھ دیا جب عمل میرے تکے کو سامنے میزان پر ورگزر کا عُنُو کا آقا (سی کے وفتر رکھ دیا عظمتِ آ قا (سرافظی) کوجس نے ماینے کی بات کی عقل یر اس کی خدا نے گویا پھر رکھ دیا لطُف فرماتے ہوئے سرکار والا (منطق ) نے رشید اک کُلاہِ نعت گوئی میرے سر پر رکھ دیا \*\*\*

جس رات کو نہ مجھ سے ہُوا شعر نعت کا ميرے ليے وہ رات جہتم سے كم نہيں شر نی (سر ایک) کی وعوب میں بھی ایک لطف ہے وہ بھی تو جلوہ گل و شہم سے کم نہیں مرور کن ہے شہر پیمبر (سلطے) کی حاضری مجوری مدینہ سے غم سے کم نہیں ورد درود میں مجھی آئے نہ پکھ کی خواہش سے میری ذوق منظم سے کم خہیں محود محرم ہے دیار نبی (سططے) کی خاک ہر ذرّہ اس کا دام سے درہم سے کم جیس

اُسوہ سرکار (سکھے) کو جس نے بنایا رہنما صاحب عرفاں وہی تو ہے ہے صدق و صفا کج گلاہی چھوڑ کر' دُنیا کی شاہی چھوڑ کر پائی عربت' جو بنا آتا (سکھے) کے کوچ کا گدا پائی عربت' جو بنا آتا (سکھے) کے کوچ کا گدا عاشِق شهر پیمبر (مرابط) ہوں تو شیدائے حجاز ایوں سائی ہے ہرے قلب میں دُنیائے حجاز سر کے خلیوں یہ پر اُفشال جو ہے سووائے تجاز ''دل کے پردوں میں مچلتی ہے تمنّائے حجاز'' شہر ہے سرور و سرکار جہاں (سرنے) کا طیب مملک جو میرے پیمبر (صلط ) کا ہے کہلائے تجاز ال کے اشعار سے تم اُس کی حقیقت بُوجھو شاع نعت نی (سی ) مرف ب دانائے تجاز قبة و بينار نبي (صفح ) بي كي درخشاني ہے جس سے ہے نور فزا چرہ زیبائے تجاز جُند و روح کو عصیال نے رکیا ہے مجروح رُخ نه کیوں ہوتا مرا سُوئے مداوائے تجاز رقص بہجت کا جواز اس سے زیادہ کیا ہو اب سے اُئی ہے را ہاتھ میں بینائے جاز منى الكارية والرقائع

اس میں بھی جھ کو ہو گا تأمّل مقام نی (سی کے فرو یا کے فقرہ میں نے بروفت پیا تامل فتياري عنقا تامل ری آگھ باد نبی (مان ) میں تو نم ہو بو محود گر بات شیر نی (سالطی) 公公公公公

### صَنَّىٰ الْحَالِيَ وَكُوارِيُّ الْحِيْدِ

شہر طیبہ کی طفیلی ہے تمنّائے اس طرح میری یقینی ہے تمنّائے حجاز کب آقا (سرائی کی نشانی ہے تمنّائے حجاز کون کہتا ہے خیالی ہے تمنائے حجاز این احال په طاری ېے تمناع حجاز اور جذبات نے تھامی ہے تمنائے حجاز مجھ سے مُفلِس کی تو اُوجی ہے تمنائے حجاز سب تمناوں میں پہلی ہے تمنائے حجاز اُنس و راخلاص کی ڈوری ہے تمنائے حجاز اک تمنائے حضوری ہے تمنائے حجاز يبي پوٽول يئ يبي ذہن يہ دل پر جاري لاشعوری ہے شعوری ہے تمنائے حجاز اب کے حاصل ہو شرف راس کی پذرائی کا قلب احقر میں المی! ہے تمثّائے حجاز

ساکن مُلک عرب مالک ہر ہر جا ہیں آقا و مولائے جہال آقا و مولائے حجاز روضة سركار دو عالم (سر الله عنه عنها كا منبع اس کی تابانیاں ہر ملک میں پھیلائے حجاز شیر سرکار (سرنظی) کی جانب ہے تگ و دُو ساری ہر دل زندہ نظر آیا ہے بھیائے حجاز ول سے وہ خالِق و مالک کا نہ شاکر کیوں ہو نام ليوا جو پيمبر (مرافظ) كا پينج جائے تجاز غُوثٌ و خواجهٌ مول مُجدِّدٌ مول شهابُ الدّينُ مول ندیاں ساری ہیں ۔ سرکار (سلطے) ہیں دریائے تجاز دُور امراض نه کیوں ہوتے نه بصحّت یاتا میں تھا بیار عجم' آپ (سر اللہ) میجائے جاز حامِد ربّ و نبی (سنطی) بول بھی ہوا ہوں محمود معصیت پیشہ ہو مجھ سا بھی تو اپنائے تجاز \*\*\*

یے کرون میں رکھتے ہیں جوآ قا (سرائیلیم) کی غلامی کے رے مدّاح وہ سرکار (سی کی ذات گرای کے یہ ہے اعجاز ذکر سرور و سرکار عالم (سرنظیے) کا جوانی و کمچہ لؤ ہاتھوں میں ہے میری ضعفی کے اک راشتنی نظر آتا ہے طیبہ میں حضوری کا وگرنہ کام تو سارے نہیں ہوتے ہیں جلدی کے اتھی سے دین پھیلا ہے جہاں کے کونے کونے میں جوساتھی تھے پیمبر (سرائیٹے) کے نمونہ تھے وہ خُولی کے خدا غفران عصیال کے قبالے دے گا اُن سب کو حضور شاہ والا (منز ﷺ) میں جو طارک ہوں معافی کے نبی (صلط الله) کے شہر دکش سے تعلق اتنا گہرا ہے ہیں طالب حاضری کے ملتی ہیں ہم حضوری کے دیا تھا آپ نے آتا (سر اللہ)! اُخُوت کا سُبَق کین نظر آتے ہیں قابل بھائی اب مقتول بھائی کے نگاہ لطف آتا (سی سے بوا چھٹکارا دوزخ سے عمل ورنہ ذرا ایتھے نہ تھے محود تای کے **소소소소소** 

کسن رافت کی عطا بائے نی (سطیعی) کی مصدر وقر رحمت کی پیای ہے تمناعے تجاز خواہشِ جنب ماوی جو ہے دل میں پیدا أس كى خاطر تو ضروري ہے تمنّائے حجاز مثن ہے شہر پیمبر (سلطے) میں حضوری اس کا گرچہ مضمون کی سُرخی ہے تمنّائے تجاز اس سے بڑھ کر تو نہیں رفعیت انسال کوئی اصل عظمت کے مساوی ہے تمثّائے حجاز یردہ کسن عقیدت سے نکل کر بائر "دل کے بردوں میں مچلتی ہے تمنّائے حجاز" ہاتین غیب نے محمود کو دی ہے آواز یہ جو تیری ہے یہ پیاری ہے تمثائے جاز

نام ہے رشید احمر جس کا نام آتا ہے مصطفیٰ (منطقیٰ) کی خدمت میں نعت کہنے والوں میں کہ کہ کہ کہ کہ کہ

ہوتی ویکھی نہیں آتا (سار الطبیع) کی مُحبّت کو شکست كيے دے يائے گا ابليس عقيدت كو تكست دِهْظِ نَامُونِ نِي (سِينَ ) رَجِي ول مو جس كا كون دے اس كى حيت كؤ عربيت كو شكست تو یکار آتا و مولا (سر کھے) کو بدد کی خاطر وے گا اِکرام پیمبر (سی ) تری کُلفت کو شکست نقش ہو آ تکھ کی متلی یہ نبی (صرفیظی) کا روضہ عُمْرُ بھر ہو نہیں یائے گی بصارت کو شکست علم کو عام کیا أقی نبی (سطی نے آ کر و سے تو ہو نہیں سکتی تھی جہالت کو شکست عظمتِ سرورِ عالم (سلطيني) كا علم أوقيا ب کوئی وے سکتا نہیں اصلِ حقیقت کو شکست میرے آقا (سی کا کرم ہو تو نہیں ہوتی ہے فهم کو دانش و حکمت کو فراست کو شکست حال زار اپنا بیاں طیبہ کافئ کر کرنا

منى الكافية والرقائع

جتنا رکھائی دیتا ہے آتا (سرکھیے) کا اختیار بے خالق کریم کے ایما کا اختیار ظلمات وہر شہر پیمبر (سرکھیے) سے دور ہے ہے رات تک یہاں کے مورا کا اختیار مخلوق کی نظر کی رسائی سے دور تھا ایبا رہا حضور (منطاعی) کے سامیہ کا اختیار جم کو ملا وسیلہ سرکار (سی اے خدا رب سے ملا نبی (سرکھے) کو وسیلہ کا اختیار طیبہ کی حاضری رہی میرے نصیب میں جتنا تھا جَرْ جتنا تھا اعضا کا اختیار تعبیر نے مدینے میں پہنیا دیا مجھے ویکھا ہے میں نے ہاتنا تو رُؤیا کا اختیار ماضی بھی ان کا حال بھی ہے اُن کے زیر یا ہاتھوں میں ہے حضور (منطقیے) کے فردا کا اختیار محود مجھ کو ملتی رہی طبیبہ کی خبر لاہور میں تو یہ بھی ہے داتاً کا اختیار 公公公公公

مَنْ فَيُونِ وَالْحِيْدِ فِي الْحِيْدِ فِي الْحِيْدِ فِي الْحِيدِ الْحِيْدِ فِي الْحِيدِ الْحَيْدِ الْحِيدِ الْ

"صُلِّ عُلیٰ" ہے جب بھی چلی قاعدے کی بات اللہ کے کرم میں وصلی قاعدے کی بات الہام رب ہے اس کا تطابق تھا ہے گال جو بات کی نبی (سائیلی) نے وہ تھی قاعدے کی بات أمَّت كو چلنا جائے حكم حضور (ساتھے) پر سوچو اگر تو ہے تو ہوئی تاعدے کی بات كر دى ثنائے خواجة طيبہ (منطق على) ميں بے دريغ ول میں بھی نہ میں نے رکھی قاعدے کی بات ان ير جو ملتفت رے محبوب كبريا (سلط ا كيونكه نه كرتے رب كے وفئ قاعدے كى بات جب بھی کہا کسی نے مدینے کی راہ لے مجھ کو یہی تو بات لکی قاعدے کی بات راضی جناب سرور کونین (سرشطی) کیوں نہ ہول تیری زباں یہ ہو تو بھی قاعدے کی بات محودة حاب تو اگر طيبه ميں حاضري ہو گی دعائے نیم شی قاعدے کی بات

حاضری دیتی ہے ہر ایک صعوبت کو تکست کہنا طیبہ میں نگاہوں کی زبانی سب کچھ بے زبانی وہاں دیتی ہے خطابت کو شکست اہلی بیت اور صحابہ ہیں ۔ نہ کوئی وے گا إن كى قربت كو شكست إن كى قرابت كو شكست این برکار ( این کی برت سے متع کر کے دے تو سکتے ہیں ملمان شقاوت کو شکست تو درود این چیم (مرای) یه پڑھا کر ول سے ہو نہیں مکتی مجھی ایسی لطافت کو فکست جس کی مبنیاد پیمبر (سر ایسی) کی اطاعت پر ہو کیسے ہو ایسی مسلمان حکومت کو شکست س چوہٹر تھا' ہوئی سات ستبر کے دن میرزائی کی رزالت کو ضلالت کو شکست ملکی حالت سے تو محمور نبی (سطیطے) ہیں واقف وے یکا میڈیا اقدار شرافت کو فکست 合合合合合

# منى المؤيرة المراقع

جو معرفت ذات کا لُٹِ لُہاب ہے وہ مصطفیٰ (سر اللہ کے) کی بات کا کتب کیاب ہے کہنا خدا کا آپ کے اُخلاق کو عظیم سرکار (سطی کی صفات کا لب لباب ہے اینا بنانا شفقت و لطعنب عمیم سے سرت کی سب رجات کا لب لباب ہے "وَالشُّهُسُ" أَن كَ رُوكِمنُور كَى شَان مِين توصیف کے رنکات کا لُب لُباب ہے ہر ذی نفس یہ رحمتِ رحمان کی نظر سرور (سلط کے الفات کا لُب لُباب ہے اک حرف مرح مرور ہر کائنات (سطیف) کا تعمیم صد گفات کا لُبِ لُباب ہے "صَلّ عَلَى الْجَبِيْب" كى عرار بار بار میرے لیے صلوۃ کا لب لباب ہے

مَنَىٰ الْحَالِيْنِ الْحِيْدِ وَالْحِيْدِ الْحِيْدِ الْحَيْدِ الْحِيْدِ الْعِيْدِ الْعِيْدِيِيِيْدِ الْعِيْدِ الْعِيْدِ الْعِيْدِ الْعِيْدِ الْعِيْدِ الْعِي

جو مُعَالِد مِیں نبی (صلطفی) کے ہم کو بھائیں کا ہے کو ایسے بد بختوں کی خاطر ہوں وعائیں کاہے کو ہر طُلُب ملتی ہے دربار رسول اللہ (سی اس اور کسی جانب جو جائیں بھی تو جائیں کاے کو وہ کہ جن کو روشیٰ مغرب کی ہی اچھی گے بھائیں گی حرمین کی اُن کو فضائیں کاہے کو جن کو اُمید شفاعت ہی نہیں سرکار (سرافظی) ہے نغے وہ مدح حبیب حق (سرائیلی) کے گائیں کا ہے کو كس ليے ہو خوف محشر اور ہو كيا ميزان كا یا کیں گے خاطی پیمبر (ملافظی) کے سزاکیں کا ہے کو عندلیبانِ نبی (سلط کی چیجاب کخبرًا زاغ کرتے جا رہے ہیں کائیں کائیں کاے کو وین جس کا جلب زر ہو اور دکھاوا زندگی ہم کسی ایسے کو محفل میں اہلائیں کاہے کو جب رئے احوال سے محمود واقف ہیں نبی (صرابطیم) لاتا ہے ہوٹنؤں پہ ٹؤ اپنی وفائیں کاہے کو کہ کہ کہ کہ کہ

# مَنْ إِنْ فَيْرِي الْمِنْ فِي الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ

حضور یاک (سلط علی) تھے شان جمال جان جمال اس ایک ذات میں آیا سمٹ جہانِ جمال جمال سرور عالم (سل کا پُوچھتے کیا ہو جمیل رہے وو عالم ہے قدروانِ جمال جوار میں مرح بیمبر (سرا اللہ عناس سے ظاہر ہے کہ ہے کلام خدا آپ ترجمان جمال نبی (منزنظیم) کے حسن کا شہرہ جہاں میں ٹوں بھی ہُوا بیاں صحابہ نے کی اُن کی داستان جمال ہیں اہلِ خانہ بھی اُن کے عدا زمانے سے ہے خیل سرور کوئین (معرفظیم) خاندان جمال حضور (سطنطی) اینے حسین و جمیل تھے کہ ہوا خدائے حن و جمال آپ یاسبانِ جمال قریب این بلایا تریب تر رکھا جما نگاہِ خدا میں جو مُحَنَّفُوانِ جمال رسول باک (سرطیعی) کے ممکن کو دیکھ کر آیا زبانِ خامهُ محمود پر بیانِ جمال यक्षक्ष

خِپ رہنا بارگاہِ رسول کریم (ساتھ) میں میری گزارشات کا لب کباب ہے مُرْسُل بنا کے آخریٰ آقا (سطی کو بھیجنا یہ ساری کا نکات کا لیب لباب ہے ہر شعبۂ حیات میں اُخلاق کا فروغ بیرت کے واقعات کا لُبِ لُباب ہے تعمیلِ حکم رب بھی ہے وردِ درودِ یاک اور یہ دمری حیات کا لُب لُباب ہے حرف حبيب خالق عالم (منطيط) سر نُشُور محمود کی نجات کا لبّ کباب ہے

نی (سرای کی یاد کو جو میہماں بنانے گا وہ اینے جذبہ ول کو جوال دکھائے گا وہ جو درود کی لذّت سے آشنا ہو گا عقیدتوں کا نیا اک جہاں بیائے گا ملا اکیلے میں تجھ کو جو زائر طیب تو ذکر سے وہ تجھے ناگباں زلانے گا جو کوئی سُنت سرکار (سی علی) پر چلا ول سے فرشتہ خود اسے باغ رجناں دکھائے گا جو ول یہ گزری ہے بندے کے عبد دوری میں الله علیه میں وہ داستاں سانے گا وہاں وہاں یہ پہنچ کر نیس گاؤٹں گا نعتیں جہاں جہاں پہ قلندر نشاں لگائے گا میان حش فدائے جہاں کی حمد کے بعد یقیں ہے نعت کوئی مدح خواں سائے گا حضور (سلامی) یہ محود حاضری کے کے بھی نہ شور کوئی قذرداں مجائے گا

صَيْنُ (حَالِيَ الْمِيْدِينَ الْمِيْدِينَ الْمِينَامِينَ الْمُنْفِينَ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِينَ الْمُنْفِينَ الْمُنْفِينَ الْمُنْفِينَ الْمُنْفِينَ الْمُنْفِينَ الْمُنْفِينَ الْمُنْفِينَ الْمُنْفِينَ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِينِ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِينَ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِينَ الْمُنْفِينَ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِينَ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِينَ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِي

اد چيروي وين ځنن پيل تمام غړ گزرے کی تیری لغت کے فن میں تمام غمر جب تک عمل نه سرت سرکار (سطی) پر کیا خین میں گزاری یا ظن میں تمام عمر وستورِ مصطفیٰ (سرنظیے) کو نہ اپنائیں کے اگر بندے رہیں گے ریج و بھی میں تمام عمر کویل کی طرح چیجہاتا پاؤ کے جھے مدّای نی (سطی کے چین میں تمام عمر ایے بھی ہیں گزارتے بہتے ہیں بے طرح طیبہ سے دور ایک گھٹن میں تمام عمر کیے رہیں کے برور عالم (من کھے) کے اُمتی ریج و محن کے عہد رفتن میں تمام عمر كيا فاكدة جو أم ند مدين رما أوك کیا فائدہ' جو گزری وطن میں تمام عمر محمور نے بتال ہے لطف غفور سے مدرج نبی (مرفظ) کے رمگ محن میں تمام عز 公公公公公

#### مَنْ الْنَافِيَةِ وَلَا يُولِيلُهُ

سوچو اِشْرُا میں نبی (سرکھے) کی لامکانی کے سبب یہ ہے رُتبہ ان کا رب کی قدردانی کے سبب سیرت سرور (سرایلیم) یہ چانا علم ان کے ماننا دو جہاں میں ہیں گئی تو کامرانی کے سب آ گیا ہے بولنا نعت رسول اللہ (سالیہ) میں وست بست أن كے ور ير بے زبانی كے سبب "أُذَنُّ مِسِينَ" نِي ملايا خالق و مجبوب (سريفيليم) كو طُور والے رہ گئے تھے "لکن تسرُانِدی" کے سبب موت رفظ حُرمت آقا (سطيع) مين آني جاي زندگی جب ہے آگی کی مہربانی کے سبب یاد یوں دل میں سائی سرور کونین (سر ایسی کی ابر رحمت چھا گیا آ تھوں کے یانی کے سبب مجھ یہ بھی سرکار والا (مرابھ) کی ہوئی چشم کرم الفت و مدحت کے باعث نعت خوانی کے سب دوستو محور روز و شب ب يول سرور و شاد کہتا ہے صَلِیٰ عَلیٰ حُسِ معانی کے سب 

صَيِّ إِنْ فِي الْمِنْ فِي

مُرْم إنتے تھے کہ ہو یاتا نہ کوئی بھی مُعاف یر ہراک غلطی ہری' سرکار (سطیفی) نے کر دی معاف لفظ کوئی کم مقام مصطفی (سرای ) سے ہو ادا یہ ہے وہ تقفیر جو ہو ہی نہیں سکتی معاف رحمت و رافت پیمبر (سریکی) کی نه گر حاصل موتی ہو نہ بائے گا تمھارا جُرم کوئی بھی معاف جو کریں ہم وشمنانِ سرور کونین (سرطیم) سے کبریا کرتا ہے ایسی شنری و تلخی معاف یہ پیمبر (سانطیع) کے ہے دستور اُنخوت کے خلاف اینے بھائی کے مقابل کب ہے خود غرضی معاف ہونٹ مصروف ثنائے سرور کل (ساتھے) ویکھ کر رب نے فرمائی عبادت کی ہر اک خامی معاف سُن نواشی سے مسلسل باڈن فرماتے ہوئے عزم طیبہ بین خدا نے کی مری جلدی معاف یہ در سرکار والا جاہ (سرائی ہے محمود جی ہے جہاں خوبی پذیرا اور ہر خای معاف

#### شاعر نعت کے اعز ازات

قوى سيرت كالفرنس ١٩٨٨ مين العتال دى اللَّ" ( وانبا في مجموعة لعت ) يرصدار في الوارة بدست غلام الخق خال (صدرمملكت)

توی بیرت کانفرنس ۱۹۹۷/ ۱۳۱۸ دین نعت کے موضوع پر گر انفقه رختیتی کا مرک پر خصوصی صدارتی ابوارڈ بدست محدثوازشر ہف (وزیراعظم)۔ بدواحدا بوارڈ ہے جوآج تک دیا گیا۔

٨ جولا في ١٩٩٩ كوصوبا في سيرت كانفرنس (لا بور) يس سيرت الإارة

١٨٣٤ ) ٢٠٠٦ (١١ راج ١١ ول ١٩٣٨ ) كوسو باني سيرت كاغرنس مي جموعة نعت أعرف بانعت أبر صوبائي أعت الوارا

١٩٨٥ ين مركزي كلس حيان تصور كي طرف عي نعت ايوارا

روزنامه جنگ اور بهرو کتب خاندان بورگی طرف سے اشاعت نعت سی نعت ایوارو (۱۹۹۳) -6

باکشان اُفت اکیڈی کراچی کی طرف ہے فروغ نعت کی منفر داور نمایاں خدمات انجام دیئے پر سلوري عي الوارة ( ١١١ نوم ١٩٩٢)

روز نامد جنگ اورا الوري كالجز كي طرف عضاع ارو ( 1940)

روزنامه جلك اور تهدروكت فالدى طرف عند الحقيق أحت" رِفسوسي ايوارو (١٩٩٨)

٢٢ نوم ١٩٨٨ كوشاه جيلال قراءت وافعت كوسل باكتتان كى طرف سے فعت كے سلسلے بيل كراغةرفدات يداتاور بارش تاتيوى

11- الماري ١٩٩٦ والتان ما الدعد وين المرعد ويك

12- ٤ جول أن ١٩٥٨ كو حوف سياس البرست جسلس ميال محبوب احد ( چيف جسلس شرايعت كورث

13- اجس ارتی اروه کی فصوصی تقریب میں عار اکتوبره عدا کوقو کی زوان کے لیے تمایال خدوت انجام وين انثان يال

14- الرمضان المهارك ١٤٩٦ كوير طيل الرحن فاؤخر يشن كي طرف ع عرب كالحمث

15- أومير ١٥٠٥ من ين م نعت واريش كي طرف عن احفيظ تا تب نعت الإارالا ا

16 - 1941 من أردو قاعده برائع جماعت اول كي اليريانك بروفاقي وزارت تعليم حكومت بإكستان كي

طرف سے فقد انعام کے ساتھ قصوصی الوارق

17- بى ئى يە ئەرىلىل بورىك شەبئة أردوكى ئىسىرا جىرئے "راجارشىد محودكى او ئې خدمات اكموضوع ي اليم قل كامقاله لله كرا أرى ما على ك-

#### نعت كموضوع يرد نيايس ب يزياده كام كرف وال

#### راحارشيدمحمودكي مطبوعات

ادفعن لك والمعن الك والرك معديث ثول مشورفت ميرت مظوم ١٩٠ هير كرم ع مركار عظی ما تفعات العت مق على اصلوق وخسات العت ما تشامين لعت رفزه بإت العت مركاب العيت م فسيأهت منعت رسلام ارادت ماشعارفت ماوراق أهت مهدحت سرور عليقي معرقان أهت مرويارفعت مسيح ت - مهارج فعت - افرام نغت ر شعاع نعت - وج ان نعت -منتشرات نعت رمنتومات رتبلیات نعت -. دانته نعت - بیان افت - بینا عافت - حدیثر بافعت - القابت احت - حمایت فعت - مرقع فعت - زیاد فعت -ان نعت - مرد ونعت - تابش نعت - صدائے نعت \_ منهاج نعت رمتاع نعت رقد بل اعت - ذوق مرصف ـ و المعالية والمعالية والمنطان المن والمتراز أوت والعنة زري (مراز مع ما مي بزار مول )

معلق المجافزة الماعظية الله ( 248 سفات) (二十248) いまこれにいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいい اكتان شرافت فواتين كافت أو الين كافت كوفي فيرسلمون كافت كوكي فيد كيا يد؟ ل واحدرضا بدحت گران عِلْمِير مُقِطِّقُ التخابِ الحت مولانا فجرالدين فيوري اوران كي نعت كو كي مقدر مت كا نات أرارود نعتيه شاعرى كالمرابيكويديا وجداول وجدودم وخدت سرايان حضور مي الله ماعران

ك ينت شرار كرميلاد مركار على - (2704 صفحات) حمد بارى تعاق حرخالق (404 منات) ESCA

11630 منات 88 كام أثير 11630 منات

(= 1 242) - 1 V - 100 STORY OF THE PROPERTY OF THE P

(6) مناقب ميد جويّر مناقب تلح بخلّ مناقب فود فريب نواز مناقب فود الطلم من قب سيد جويروا من من منتق منذروا تا (1130 صفحات)

12 كالان 1988 منات

= 1 736 LEC 7

-1-1964-4 8302-0000 (1501\_(60 to 1)

SP2

eok

and the (3 كَنْ يُسِ) تُح يك جَرت 1920- اتَّبَالٌ الله المُظمِّ أور ياكتان - قائد المُظمِّ: الكاروروار(784سفات)

کے سفر سعادت منزل محبت او یارلور سرزمین محبت رافعت کے سائے میں (560 صفیات) عنورى 1988 سامال بالاعد واشاعت ( قريا 28000 سفات)

# Monthly "NAAT" Lahore CPL No: 214

